

محالفالخي

مام حقوق بحق مصنف

144.

فروغ ادب اکادمی ۱۰۸ مه بی سنیلائیش ما ون محومرانواله

قیمت : 🕳 روپے

## صحاب کرام رضوان شراحمین کے مام



ا قبال محمی نے نعب رعقیدت کے سے فائیکوکی مینف ابناکرز مرف اُردو نیاع ہی کے مسعی ذخیرے میں اضافہ کیا ہے بلکہ نعنت کے تخلیقی اممکا مات واضح کئے ہیں ۔

اقبال نجی کے نعتیہ ہائی واپنے اندراس بات کاغیرمبہم ہواز رکھتے ہیں کہ اس نے محض جریدیت کی محصن میں یہ ہیئیت استعال نہیں کی بلکہ اسس کے تبیدہ جذبوں نے نودیہ سمت استیار کر لی ہے ۔ ایک اہم بات ہو نجی کے ہیک کوعموی ہائیکوسے الگ کرتی ہے یہ ہے کہ نجی کے ہائیکو میں غزل کا بحل نظر آتا ہے ۔ اس طرح شاعر تحلیقی گداذ کے دگ و دیشے سے گذر کرشعری بیرائے کی بہتیا ہے ۔ اظہاد کے اس جالیاتی انداز سے نجی کے ہائیکوا شرا فرینی سے لئر نرسے نہی ہے۔ اظہاد کے اس جالیاتی انداز سے نجی کے ہائیکوا شرا فرینی سے لئر نرسے نہیں۔

تنعت کا بزر برس شعر پیکر می بھی سامنے آئے یہ بات طے ہے کہاں یا عشق مصیطفا کا گراز عظمت رسول کا اصاس ، ادب کا قرینہ ، عجر بیال کا ادراک اور مجت کی وار دات شامل ہونی ہے۔ آجال نجتی کے ہاں یہ سائے سلیقے وجدانی صورت کے ساتھ ساتھ شعری سطح مجبی رکھتے ہیں۔ اس کے اُسکو کی مسیقے وجدانی صورت کے ساتھ ساتھ شعری سطح مجبی رکھتے ہیں۔ اس کے اُسکو کی مسیقہ سے ہے۔ ایسے کم کات کچھ میشسر ہوں ایسے کم کات کچھ میشسر ہوں میں با نہیں میرے آقا کہ ول تری با نہیں

میں ترسے شہر کی تھجوروں سے

و را قبال تحمی موضوع کی نوشبوکومعروض کے رنگ سعے گوندھ کر تخلیقی مودى بسنت كمش كرناسه يم محص لقبن سع كه برنعتيد بالمبكوار دو كرفنوي مرسك یں ایک سی دوایت کے تقبیب مظہریں گئے۔

محسن كاكوروى سنه كها تضا سب تمنا كدرسے نعنت سے نیری خالی نه میراشعرنه قطعه نه قصیده نه غزل آج کے نتاعرنے تقریباتمام امناف سخن میں نعت کی خوشبو بھیر کر شاعری سکے دامن کومزید با ترومت بنا باسے۔ مشہرسخی نوشبو۔ کے اسم محدسے معظرسها سريم دميره ودل مين سرآن سريل جراغان سارسناسها سرج جب که اُددوشاعری بیسوی صدی کی آخری دیا تی بردستک دے رہی ہے۔جدیدلعت "كلاش دات سے اپنے عفر كى بہجان بهت كے مرسطے سے كرستے ہوئے ابك اليسه مقام برأة بهجي سبت جإل ايك طرف تو دبار مدحت سركار مي جنرب و شوق وارفتنگی اور نود سبردگی کے ان گنت جراغ جل رسیعے ہیں تو دومری طرف نازگی ندرت اورتشگفتگی نیبال کے بیکر میں اِس طرح قصل رہی ہےکہ سوج اوراظهاری نام تررعنابال در اقدس برسجده ربنر نظراتی بی سه اور يهى سويح اور اظهارى معراج بھى سبے - أردو نعست كا دامن يہديى مالامال مخفاأب است حبربيرة بنك كاحسن بعي عطابهواسه وأذا دنظم يه بأبكؤبك مداول اعقبدنون اور محبتول کی ایک کهکشال روشن سبے وائیکوجا بافیصنف سخن سبے بوتدین ہم وزن مصرعوں پرمشمل ہوتی ہے اور تبنری سے قبولیتِ عامر کی خلعت سے سرفراز ہورہی ہے۔ ابنے تعارف کے بیلے مرصلے بہی بائیکو کہنے واسے شاعروں نے اسے نعت کے زمزموں سے سمکنا دکرنے کی سی کی سے جو لیٹنا مشکور ہوئی سیے ۔

مخداقبال تجمي بهارس جريد شعرأيس ايني سوج اورجد ميرصتيت كحولك سيمنفردمقام ركھتے ہیں۔ آب نے نوصیف و تناہے مبیب کا برحم بلندکرنے كى بھى معادت ماصل كى سبے فصوصًا يائىكومى نعت كينے كى روايت كو آسكے برصا باسبے إن كى نعتبہ إلى كى مسب سے برى نوبى يہ سبے كه شاعر كے كوسات براهِ داست فادی کے دِل و دماغ بر اثرانداز سوستے ہیں اور اسسے معانی کی تلامش میں کسی طلسم کد سے کی بھول مجلیوں میں سے تہیں گذر تا بڑتا۔ انتفساره ايجازا تيكوكانما إلى ومسفى سبت أشاعرسن اس صنف سخن كيفتى اورجالباني تفاصنون كونبها في كامياب كوشتش كى سهد ، جنربات كى توام ي ميكيال ك جرت اور المهاري ندرت كامحداقبال محمى تعتبه بالميكوم بمربور احساس وا سيد ينوش أندبات برسيه كدبراحساس تخليفي اورجذباتي دونول سطحول برقامى كوكيف سرورى سعدسر شار دكه ناسب إن كي بال ذكر اطهراس عهدنا يرسال مين ابطاف وكرم كى بارش كاسبب بنناسهدا ورشاع كانخل تمنناشادابهماعتو سبت بمكلام مؤناسب اورتسكت بوش مراول من أسع منزل مرا وسمي آادنظر سن سن سن سب ساستی محرافیال محمی کی نعتب یا میوکا ایک اوربنیادی وصف ہے جس سنے جذبوں کی آ سے کو تبیر سے تینر کر دیا ہے۔ جب ول میں صنور کی بادون كاميد لكناب فلب ونظرى دنيا حكوم القتى بيده جاكتي أبحصول مي شهرِ حنک کے مناظر سیجنے نگلتے ہیں ، تعتور در رحسن کی طرف روال دوال مواست وش تعیبی برصرکرد کاب برگولیتی سے توشیو وجدمی اور مبارقص

مِن اَجانی ہے اور گنبرخندا سے رمت کی گھٹا تھرم گھرم کر اُٹھنی ہے ۔ شاعراس حقیقت کا بھی ا دراک رکھتا ہے کہ اگر دُنیا کو امن و عافیت کی الاش ہے تو اُسے پر وفلیسرڈ اکٹر محرطا سراتھا دری کے الفاظ میں گھک جانا ہو گا دہلیز مصطفی بر ۔ کمتنی صدیاں گذرگئیں لیکن تیری جانب ہی دہکھنا یا یا آدمیت کو ارتھا کے لئے

نعنیہ ہی کو بوٹھ کرمستنبل کی جدید نعت کے ضروخال جینم تصور بیں اہرا جاتے ہیں اور بہ نناع کا بہت بڑا کر ٹیرٹ ہے جھے لقین ہے کہ محداقبال نحبی کی نعتبہ بیکوز دہدید نعنبہ شاعری میں اعتبار واعتماد کے حواسلے سمعے معتبر گردانی جانیں گی ۔

رباض حسين بودهري

بأكيكو الرجيها بإن سن دراً مدسوتى سب ليكن بمارس لعض ا بخاد بيسند شعرا سنه اس میں دلیجیبی لی اور اس سکھ فروغ میں کوشنش کررسہے بی شروع میں بالمیکو کا جابا نی مزاج اور اس سکے وہی فتی اور معنوی تلازمات قائم رسکھے کئے نیکن اس رکھ رکھا و کے سیے سبب بات بڑھ نہیں سکتی تھی کو تی بھی منف ادب حبب کسی ایب زبان سے دوسری ربان میں منتقل کی جاتی ہے تو نئی زبان سکے مقتضيبات اور البيندادب وفن كامزاج نهبت يجهداس براثرا نداز سوتاسيه ا در اس طرح وه ابب شیرسایجے من ڈھل کر ابب انگ حیثیت سے قارشے مختلف ہوتی ہے جب بالمکیوارد وزبان میں کہی مباسنے لگی نواس میں تھی شئے فنی ا و معنوی ملازمات کی ضرورت محسوس ہوئی مثلاً مفرره الفاظ کی ابندی سے تحرير، تت نست مصامن كي شموليت سالفه وجايا في افكار ومصامين سعدا نحرا ف تخست وران من لأنيكوبكيف كالتجربه وغيره سهداب لأنيكوا بب طرحسط بإكتافي" مشخص کے ساتھ اکھررسی سے مبکہ بات یہاں یک زیر بحث آئی سے کالعب لوگ استعبرملی مال سمحفتے ہی بنیں بکر اسینے ہی اوب میں اس کی بڑیں اداشت بن اور است نلاتی کی جیات نو قرار دستے ہیں۔

بخمی سا ب اس نے نعنیہ اسکوکہی ہیں دوسرے شعرائے کئی لعت کے افکار ومصابین الم بیکو کے وسیلے سے بیان کئے ہیں۔ آب کی المیکور مجھے ایھی گئیں۔ ایک تواس کئے کہ بلحاظِ موضوع ان کوحضور باک صلی الدعلیہ والم توقم کی ذات کوامی سے نسبت ہے دوسرے اب نے اجنے مصابین سکے وسیلے سے جہاں توصیف کی سیرت طیتہ کی سے جہاں توصیف کا کر خمیل کرتے ہوئے تبدیغ سیرت کا فرلینہ انجام دیا ہے اورا تباع رسالت کو قلاح دارین اور عالم انسا نبت کے لئے امن وسلامتی کی اساس قرار ویا ہے۔

مرس نے وہ نصاب بختا ہے مرکہ سر دوری حرورت ہے مرکہ سر دوری حرورت ہے مرکہ سب کو وقار د بنا ہے

کننی صدیاب گذر گئیں گیان تیری جانب ہی دیکھنا یا یا آدمیت کو ارتقا سکے لئے

کیب فراق ، ارزوسے ریارت وصفوری ، مدحت بال جمینی سیرت دموت تعیبات محدی ، الغرض جنرب وجنوب مشعور و آگئی اور تبین وابلاغ کے معنامین آب نے بہایت خلوم فلب ، سوز جال اور فنی حسن کے ساتھ بیان کئے ہیں ۔ بیان کئے ہیں ۔

ناصی کرنا لی



مرباری تعالیا

ذکر تیرا ہے سب زبانوں پر ذکر تیرہے سے بات بنتی ہے ذکر تیرا ہی نمین بہت ہے ذکر تیرا ہی نمین بہت ہے

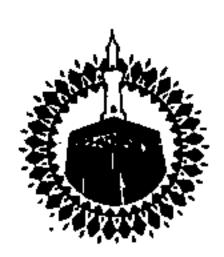

تیرے انعام جن بیر مہوتے ہیں مبیرهی راہیں انہیں دکھا تا ہے تو وعسائیں قبول کرتا ہے

تُو خُسندائے کریم ہے مولا تنری بخشش حساب سے باہر مُنگروں کو نواز یا تو ہے



· نیرے آئے ہیں سرحمبدہ ہوں سارے اسے عالم یہ راج تیرا سبے میں شری رحمت مجمعی میں میں میں میں میں میں میں میں می

تیرسے جلوے بی نور تیرا ہے میرطرف ہی ظہور نیرا سبے ام تیراہیے سب کے بہوروں پر



تبری رحمت کا آسرا ہے کر اینی منزل کوہم بھی یائیں گے۔ مہم نہ دستے میں ڈھمگائیں گے

تھک کے سوجیں بدلوٹ آئی ہی ان کی برواز سے کہیں بڑھ کر تیرا رست نہ ہے ماورامولا



. گم بروا بو الاسس میں اپنی وه حقیقت کو جان جائے گا تبری سستی کو وه بی بائے گا







دِل کی آنگھوں کو کھول کر بڑھ لو میرے آفٹ کا آخری خطبہ میرائی کو اشت کا فی ہے رمنہائی کو اشت کافی ہے



میرے دل کوسرُور دہتی ہے
نیری جاہت کا نور دہتی ہے
میری جاہت کا نور دہتی ہے
ماد تیری جاہت کا نور

سخت مشکل اگر جینا ہے طعل بھوٹا ممرا سے فینہ ہے بوٹا بھوٹا ممرا سے فینہ ہے بو مرسے حوصلوں کا مرکز سہے تو مرسے حوصلوں کا مرکز سہے



آنبھیاں گفری جلیں۔بے شک سم میں کا ہی حیب راغ جلناہے سم میں کا ہی حیب راغ جلناہے سم میں کی میب راغ جلناہے

111078

تیری جا بہت کا معجزہ دیکھوں مانس ٹوئے تومیرے ہوہوں بہ نام نیرا ہوسے ام نیرا ہو



شوق میراسیے بس بہی تجمی رحمتوں کے حصار میں رمہا مغفرت کی بہار میں رہنا نام تبرا ازل کا سب کر سبے ناقبامت اسی نے جانا ہے فیمن اس سے سبے یا یاہے فیمن اس سے سبھی نے یا یاہے



برومسمد با احسنبد و ماند مبری مشکل کے بیسہائے ہیں اس کے نام کتنے بیائے ہیں

میں نے آنا ہے محص کو آنے نے ا اپنی بچوکھ مٹ برمسر تھیکا نے دے فیرٹ جائے نہ ڈورسانسوں کی



مجھ کومعراج کی ہلے دولت بخصر سے ملنا میں اس طرح جابہوں بو ملاجس طرح فدا سسے مطا سرفعنیات کا فیض تجھ سے ہے سرسعادت کا تو ہی منبع ہے سرسعادت کا تو ہی منبع ہے نیرا دنیا بید دست رحمت ہے



تاج عظمت بمیں دیا توسنے نولی نوسنے نولی میں میں کیا تو سنے نولی میں کیا تو سنے ہم کو بخت میں بیں دولتیں کیا کیا

کننا بیب الاخیال آنا ہے منتحرطیب کا کمیں مسافر ہوں استحرطیب کا کمیں مسافر ہوں استوں کو بیں بچوم لینا ہوں استوں کو بیں بچوم لینا ہوں



اس فداکا ہو میرا خالق ہے مث کرکر تا ہوں اس کے بخمی محمد کو بخہ سے مہراب تجے معا

محصر کو بیب دا کیا ہے مولا نے محمد کو آف نے بھر منوارا ہے محمد کو آفل کا بھے ریزلازم ہے مشکر دونوں کا جھے ریزلازم ہے



بوعی ما بمیں ترسے توسط سے
ہوتھی بائیس ترسے توسل سے
ہوتھی بائیس ترسے توسل سے
سے بہتر بہی طریقہ ہے

اسس وطن کی بہنامرے آقا تیرے کلمے بہ ہم نے رکھی ہے اس میں کلمے کا بول بالا کر



اک اسی انتظار میں اُب تو صُمح کرتا ہوں سٹ م کرتا ہوں بارگاہِ ادب میں جا بہنجوں بارگاہِ ادب میں جا بہنجوں دِل میں جب مجھی گرہ بڑسے کوئی میں سسبہارا درود کا لیے کر ابنی مشکل کو دور کرنا ہوں



نیرسے الطاف کی ہوئی بارشس محرکوسٹ داب کرگئی کیل میں میرسٹ گٹا سراب مقا بیلے میرسٹ گٹا سراب مقا بیلے

تیرے آئے سے ہی تمدن نے زندگی کا بیاسس پہنا ہے "ناذگی کی بہسار دیجی ہے



جلسنے کب مجھ یہ مہرباں ہوگی نولجورمت فصن مدینے کی اس سے آھے میں سوخیا کب ہوں



مشفق وحب اده گرنشهٔ والا مرست مرعارفاں نری مستی مرسب مرکا ملاں تبرا انسوہ



. کامنس مقبول ہو دُعا یہ بھی بجب مری سنام زندگا نی ہو مسامنے ہو مصنور کا دومنہ سے میں مصنور کا دومنہ

تیرے فرمان کینے بیابے ہیں محمد کو تازہ ہوائیں دیتے ہیں رحمتوں کی کھٹائیں دیتے ہیں



تیری بانوں کو کون مجھٹلائے تیری بانوں یہ رتب عالم نے میری مہری تو نود لگائی ہیں

دِل مِی رونن ترسد خیالوں سے اسس کی ہم یاد باں ترسد دم سے بہ تو زندہ سے تبری بادوں سے



یمن سے میں نے شعور بابا ہے تبری رحمت سے استفالے کا من خیالوں سے بہارتراہوں اُن خیالوں سے بہارتراہوں

جامبین ان کو نیم لیستی میں دعمتیں اُن کو ڈیمانب لیتی میں بسیاد کرنے ہیں جومدینے سے



تیری سیرت سے دہری کے کو سرزمانے نے جال سکھی ہے اپنی بھوی روشس کو بدلا ہے

مردہ روسوں کو دی جلائیں نے مردہ رسے دنیا جسے دنیا جسے میں سے دنیا جسے میں میں ہے ہے میں میں میں میں میں میں می



ابنی رحمت سے میرے دہمن کو میں رحمت سے میرے دہمن کو تو نے ہونے دیا ہم سی فالی کیسے کہر دوں اکر ہوں ہی دہن ستبد مرسلیں مرے آقا عفرندوں کا جہاں نری ستی عجز کا اسماں تری ستی



آدمیت کو ناز ہے بچھ بر تیری سبنی ہے نیرکا پیکر تیری شہرالانام کہتے ہیں

مُصطفے مصطفے نبول پر ہو است است کر ہو است است کر استہاں کے بہو میں استہاں کی بر ہو میں میں تو ہے میں تو ہے میں تو ہے



نیری رحمت ہے بیراں سب بر نیری برکت ہے جاوداں سب بر فیمن بائے ہیں سب کس وناکس ای نے وہ نصاب بخناہے ہوکہ ہر دورکی صرورت ہے ہوکہ سب کو وقار دیناہے



احد جس أي به ليننے والے فقر كو تونے عظمتيں فيے كر مقر كو تونے عظمتيں فيے كر بم عسم يبوں كا مان دكھا ہے

مین سسرا با حصنور کا برطر کر بعب درود کوسلام کمتا بهوس رحمتون کا نزول بهوتا سیم



بات میری نه کیسے پوری ہو معرک میں معرف میں میں میری میں وسیلہ ہے۔
مجھ کو معاصل وہی وسیلہ ہے۔
میس کو سارے ہی معتبر جانبی

تیری با نیں تطیف ہیں کتنی تیری باتین عمل کے قابل ہیں تیری باتین عمل کے قابل ہیں تیری باتیں میں مہمائی ہے



نو. که اکب افغاب دوش ہے اسس جہاں کومنھاس دیناہے نور تیرا ہے سا سے عالم میں

تیری سیرت حیدراغ کی مانند میری را بهوں کو مگرگاتی ہے منزل شوق پر حمیاتی ہے منزل شوق پر حمیاتی ہے



جب وه ناز بشرشب امری اینی معراج انهبا بر تفا عشق برحسن می نوازش تفی وحب مین کامنات اقا است اتا است اتا است اتا است اتا میر گیا دوشن است و میر گیا دوشن کا گفته می مین دهری کا



کوئی طوفان کی طب رح آکر مجب بھی اُ تیجھے مرسے میفینے سے ہو دیگاہ کرم مدسینے سے

البها کیف دوام یاؤ گے مام جائے گے مام بینا ہی محول جاؤ گے مار کی معول جاؤ گے میں میں قریب ہونے کی مست مرط ہے بس قریب ہونے کی



مجمومات کے بہت سمجی گرادوں گا حق کی خاطر اٹروں گا باطل سے تیری سبرت کی جاندنی ہے کر سب سے اچھا ترا درینہ ہے جس کی صبحیں ہیں دل کشا آقا جس کی صبحیں ہیں دل کشا آقا حس کی منامیں بھی دوح پروہیں



تیر*ا* اموہ کلیب دہے الیمی مشکل کو مسل کرسے ہو بسٹری مشکل کو میں رہنے۔ بن کرم میں کو میں دہنے۔ بن کرم میں دہنے میں دہنے۔ بن کرم میں دہنے میں دہنے میں دہنے۔

کتنی صدیاں گذرگئیں بیکن تیری جانب ہی دیجا کیا یا اس میں مانٹ کوادتھا کے لئے



دین ، د نسب کی نعمتیں مداری اور نود وہ خشد اکہیں جس کو جومل ! مبسب حصنور کے صدیے



سب جهانت کی روندکر رحمی دونت افتخار بخسنسی سبے زندگی سنان دار بخشی سبے

دِل کا صحب راجین میں بدلا ہے عسب کر سب سے نکالا ہے میم یہ سے حب ارسی مسلطقی



میرسے ہونی ترسے محاسن کو اینے نفظوں میں ڈھال کر اکثر میرل مینیا ہوں تطون باتا ہوں مجھول مینیا ہوں تطون باتا ہوں



آب مونس بین آب موم بین این مونس بین آب مونس بین آب مونس بین آب ایرم بین آب آکرم بین آب آکرم بین آب آگرم بین آب آب می کا محود بین آب بین کا محود بین

میں ترسے مشہرکے مناظر کو اب تا تعمول کے مناظر کو اب کا اب تا تعمول میں یوں سجاؤں گا اب تا تعمول کی جب بھی جاہوں گا ان کو دیکھیوں کی جب بھی جاہوں گا



حبب تری یاد کا گے میلہ دل مراحموم جموم جاتا ہے دل مراحموم جموم جاتا ہے نہوں یہ ہموتی ہے نہوں یہ ہموتی ہے میں العث تیری لبوں یہ ہموتی ہے

سمب ان عالم معنور کو کہیے ہوں میں میں میں کے آنے سے سادی دنیائے میں کے آئے سے سادی دنیائے نے درگی کا سمنے موریایا ہے ہے کہ ان میں کے ان میں کی کا سمنے موریایا ہے ہے کہ ان میں کے ان میں کی کے ان میں کے ان میں کے ان میں کی کے ان میں کے ان می



باغدا ، باخبر کیا تو سنے درسس اخلاق وہ دیا توسنے مرسس اخلاق وہ دیا توسنے میں سنے دنسیا کو ارتقابخشا

کتنی صدیاں گذرگئیں نیکن سم کے نور کی ضیاوں سے سرزمانے نے فیضی بایا ہے



میرے آت تری فراست بر بگر برنی ہے جب زمانے کی تیری عظمت کو داد دینا ہے م ب کی ذات سب سے علی ہے ا ب کی بات سب سے بالا ہے ا ب کی بات سب سے بالا ہے ا ب کا سر طرف ا جالا ہے



نیری جاہبت میں جیسی گرمی ہے تیری شفقت میں ولیبی نرمی ہے خان نیرا عظیم ہے آف

اسس طرح تو رہے تنصور میں دوز وشب نواب میں نریے دکھیوں میرا سریل وصال میں گذاہے



اُن کی رحمت ہی راحت جاں ہے اُن کی رحمت سکون دہتی ہے اُن کی رحمت محبط ہے سب مجھ بیر کی ہیں نواز سنیں نونے دا بطر سبے مرا اُجائے سسے بی دی مرا ہوں نرسے بیالے سسے



وه بهوائیس محبی کتنی بیاری بیس بور که آتی بیس بورک آتی بیس بیور که آتی بیس ناز کرنی بیس اینی قسمیت بیر

نیری رحمت کو سر جگریا با تیری رحمت نے کر دیاس پی تیری رحمت ہے کر دیاس پی تیری رحمت ہے سب جہانوں پی



ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں ہر تبری ہاتوں سے دُور کرتے ہیں زمر دیتے ہیں اجنبیت کا



میری بخت ش کا اک موالہ ہے میرد عب میں اثر کی صورت ہے میرد عب میں اثر کی صورت ہے نام تبرا ہی اسم عظیم ہے

بات کرنا ہوں جب مدینے کی مسورے وادی میں مجول کھیلتے ہیں مسورے وادی میں مجول کھیلتے ہیں مجھ رہے ہے کہ بہال کما موسم مجھ رہے ہے۔





سرزوانے میں سادی ونیانے تیری عظمت کو سرکسوئی سے تیری عظمت کو سرکسوئی سے جب بھی برکھا بلند یاباہے ا بیسے کمحات کیجھ متبسر مہوں میرسے آت کروں نبری بانیں میں ترسے شمطری مجوروں سے میں نرسے شمطری مجوروں سے



نوسے دستے کا میں بھی راہی ہوں میرسے دستے کا میں بھی راہی ہوں فر جھے کو نیراسب یا ہی ہوں ا ہر دحمت اسطے مدینے سے میرے مسے میرے سے میر بیر محیط ہوجائے میر بیر محیط ہوجائے سے خوادی کو جین آ جائے



پیور زخموں سے تھے ابدن تیرا تسب بہ تیرے مگردعا ئیں تھیں یو نے جینے کا ڈھنگ سکھلایا

پاس تیرے تو وہ بی آئیں گے بین سے تو وہ بی آئیں سے بین اتفا بین کے استھے نصیب ہیں آفا بین کونوائش سے زندہ سینے کی بین کونوائش سے زندہ سینے کی



اب کے ذکر میں ہی داخت ہے اس کے پیار میں ہی جینا ہے اس کے پیار میں ہی جینا ہے اس کے پیار میں اس خرید ہے اس خرید ہے اس خرید ہے اس خرید ہے

تیری دخمت کا نود بھیلاسے کو بھو ہے ترامسفر جاری باسس توہے تودور بھی توہے



سجسب تو محسمود بالاگاہ ہو گا نوگ تبرے مصنور آئیں گے نوشفاعت کا ناج بہنے سکا



ابنی منزل سے وہ نہ بھٹکے گا بچو ہدایت کا نور یاسئے گا تیری سمنتی کوجان جائے گا مشهرتبرا ہے وہ جمن جس کی دیر ہو تو قسرار مِنا ہے دیر ہو تو قسرار مِنا ہے لوگ



گھرلیتے ہیں جب مجھے سائے تیری دھمیت کا نود البیسے میں بیری دھمیت کا نود البیسے میں پائسے میں پائسے میں بات ہے موصلہ بن کر

جاند تارے برکہ کشائیں سب تیرے قدموں کی دھول ہیں ہ قا تیری منزل کوکس نے دیجھا ہے



ا بنی نوسشبو کما کے لوگوں میں میمول تیرا بہب مربی مربیتے ہیں کننے بیارے ترب بیامی ہیں دور دوراں کو پاک کرنا ہے
قلب مصطرکو جین دینا سبے
تیرا اُسوہ بڑا مبارک ہے



جابگتے ہیں بہ رات تھر بخمی دیکھتے ہیں حصنور کا روضہ میں اللہ میں مصنور کا روضہ بیرسادے ہیں کس فدر سیادے

مستال اور بھی بہت ہوں گے اصل مرکز تو لبس مدینہ ہے ہو جبینوں کو نور دیا ہے



خاتم الانبب استئردوران اک مثالی کمنت ب لائے ہیں فور والی کمنت ب لائے ہیں مبرے کمان ہو معظر ہیں سٹاہ بطی ترسے خیالوں سے زندگی کا وہی تو عاصل ہیں



. نیری چامین میں تطف الساہے لاکھ جانیں اگر ملیں مجھ کو وار ڈوں میں ترسے اثناہے ہے

بجب بھی آقا کی نعت ہوتی ہے میں قلم سے یہ بات کہنا ہوں تم محسمہ کو بچوم کر تکھنا



دل کے روگوں سے نوشناسلیے مردہ روحوں کا تومسیحا ہے مردہ روحوں کا میری حالت کو تو ہی بدیے گا تُو نے ہم کو وہ روشنی بخشی جس نے ہم کو وہ روشنی بخشی جس نے منزل سیسے انتہا کر کے ہولے ہم بہ ریستے تجانت کے کھولے



رب عالم کااکس پربرہ ہے "افیامت اسی نے جلناہے "میں آئے ہوضابطہ ہے کمہ

بی و بی بیب رکی زبان تھہرے میں سے مدحت کے تھول جمرت میں جس سے مدحت کے تھول جمرت بیں جس بیرصب تی علی کا نغمہ ہے



تیری بانوں کے سامنے سامے نعیسے اس بی بی زمانے کے تعلیم بانوں بی رسانی ہے تیری بانوں بی رسانی ہے نعشک ہوسنے نہ دو بسینے کو اور مزدور کو کرو فارغ اور مزدور کو کرو فارغ تیری باتیں ہیں کس قدر اچی



باغ امکان نے آیا کے دم سے

ذندگی کا کباکسس بہنا ہے

ذندگی کا کباکسس بہنا ہے

ذندگی کا کباکسس بہنا ہے

دِل مِن كَتِنْ سوال أَ عَصْدَ مِن دِل مِن بَضِنْ سوال أَ عُصْدَ مِن دِل مِن بَضِنْ سوال أَ عُصْدَ مِن نبرا أسوه جواب ہے سب کما



تیرے کھے سے ہی مرب آقا بزم مہتی کی نمین حیلتی ہے بزم مہتی کی نمین حیلتی ہے زندگی کا مشعور میں ہے دل کی دنیا یہ راج نیرا ہے تیری سنی کا فیض جاری ہے اور بنتا ہے خبر یا ہے ہیں



گیت ختی علی کامحا تا ہوں میر مرسد در دکی دوا بھی ہے میں مرس در دکی دوا بھی ہے میں میری روح کی غذا بھی ہے

ناک سب آنگاکامرم سب بہ بہت میں دننک کتی ہے۔ میں بہ بہت بھی دننک کتی ہے۔ وہ مدینہ ہے میرے آقا کا



تبرس دسنے بہ جن کی نظری ہیں تیری دحمت کا فیض ہے ان ہر تیرا دمستہ ہی امس منرل ہے جب کلاوت کروں بخاری کی تربی عادت کے کھیول میں بھی کر تیبری عادت کے کھیول میں بڑات کر ایسا جاؤں کے ایسا کی جب میں جو ایسا جاؤں کے ایسا کی جب کی جب کی جب کے ایسا کی جب کے ایسا کی جب کے ایسا کی جب کی جب کے ایسا کی جب کی جب کے ایسا کی جب کی جب کے ایسا کی کے ایسا کی جب کے ایسا کی کے ایسا ک



نبری باتیں اتار کر دِل میں تبری باتوں کو جب سمجھتا ہوں تبری باتوں کو جب سمجھتا ہوں رحمتوں کی مجہدار بیتی ہے

مجب یہ سوجوں کرآپ آئے ہیں دل مرا آپ کے تعتورسے میرے آف مہک مہک جائے



بن کے خیرالبشروہ آسے ہیں مثل اُن کی نہ کوئی آیا ہے مسادے عالم ببر اُن کامایہ



آرزو ہے یہی مرسے دل کی ان لبوں کو ہجو نوبر مل جائے تیرے دوھنے کی جالیاں ہومی



کنکروں سنے پڑھا زراکلمہ بخھ کو امشیجار نے کیے سجدے تو رسول کریم سب کا

نام تیرا ہے دہناسب کا ذات تیری ہے بیار کا مرکز ذات تیری ہے بیار کا مرکز بین سے بیار کا مرکز بین کے نو کے مثال آیا ہے



زخم کھا ہے بھی مسکرائے گا وہ نہ باطل سے خوف کھائے گا بوجے کا تری قبادت میں

ایک نوایمنس می دل می بلتی ہے نشہر دیکھوں میں وہ اجالوں کا منہ ہردیکھوں میں وہ اجالوں کا میں بھی بطحا کی دھول ہوجاؤں



برجہالت کا ابک جنگل تھا لوگ سب وحنبوں کی مور نظے سے مرم کی دولت دی مین طلب محار مون شفاعت کا مغفرست کی امید رکھتا ہوں دونوں باتیں سبب ہیں داحت کا



ا می کولنی بین بیاری کلیاں دل می کولنی بین بیاری کلیاں مصلی میت نوری جادر

بختگی سے جو اِن کو تھامو گے ما سنے میں کبھی نہ بھٹکو گے ما سنے میں کبھی نہ بھٹکو گے و دونوں جبزیں جوالیت جھوڑیں



بہمستارے ہومسکراتے ہیں تیرے دُرسے ہی نور پاتے ہیں میں نے دہجھا کے بارلی نخمی بیب وه معران کی گھڑی آئی بمہن و نورکی ہوئی بارش عشق نے حسن کی عبادت کی



میرے آتا برآت کا خادم سچ جو بو سے نوخوف ساکھائے اس کو برآت کی دونتی دیجئے اس کو برآت کی دونتی دیجئے

جس نے دیکھا تر اگرخ زیا مس کو جنت کی کیا ضرورت ہے وہ تو جلووں میں محورتہاہے



تیرے کو ہے میں ملکے تھریں گے تیری دحمت کی نحیر بائیں گے تومنی دست کا اک سمندر ہے ا جینے دامن میں کوسے طیبہسے ما تھے ۔ امن میں کوسے طیبہسے میں میں کوسے طیبہسے میں میں کوسے طیبہسے میں میں کوسے طیبہسے کوسے ہیں کوار آتے ہیں کوار آتے



بارگاہ ادب میں بہنی ہوں میرسے انسو ہیں ترجماں نجمی لیب بلاسنے کی کیا ضرورت ہے

حبب زبال بر درود آنا ہے میرے دِل کو کسرور مِنّا ہے بیر وظیفہ بڑا ہی بیسیارا ہے



ہجو مدسینے کی حاضری یا ئیں ابنی قسمت یہ ناز کرتے ہیں ابنی مسنت میں ناز کرتے ہیں ابسا کرنے میں حق بجانب ہیں جاند کو تور دے بیر کہتے ہیں ؟ ان کوسٹ کد نیر نہیں اس کی بیر کھلونا ہے تیرے بچین کا



اسیفے دشمن کا ہی مکاں سب بر تو نے دار الا ماں بنایا ہے بر نرے عفو کی مثالیں ہیں تبری مدحت کا فیض ہے آتا نعت کے شعر میں بوڈھل جائیں نفظ سادے وہ زندگی یا ئیں



میری منزل سے ہرعمل تیرا دل کو بھا تا ہے ہرسخن تیرا میرا دہبر ہے ہر قدم تیرا م ب کا نام کتنا پسیاداسید بر محبّت کا استعادہ ہے سر سفینے کا برسبہادا ہے



بی نے مشعبیں حب لائی ہیں اسے مشعبیں حب لائی ہیں اسے مشعبی اور مسعادت کی بیب است دوشت موئی مری دنیا است دوشت موئی مری دنیا

میری سویوں کا میرے فکروں کو وہ ہی مرکزے وہ ہی محور ہے وہ ہی مرکزے ہے میرے اور ہی مرکزے میں میرے آتا جہاں یہ رہتے ہیں میرے آتا جہاں یہ رہتے ہیں



تم محبّت کے بھول بھننے کو در بہ آقا کے بجب بھی جاؤ گے۔ در بہ آقا کے بجب بھی جاؤگے۔ اپنی نوشکے اپنی



اک منتاع حمای ملی نجمی منتاع حمای ملی نجمی منتاع حمای منتاع حمای ملی منتاع می منتاع حمای منتاع می منتاع می منتاع می منتاع می منتان منتان می منتان

علم کی روستنی مجھے شے دے دے میں مکھے دے دے میں مگر کی جاندنی مجھے دے دے دے میں میں بود مجھوں وہ نواب تیرے ہول



نوکشس نعیبی کو باس آنے دو میری سرکاد کا بر هوکلمنه بیری سندکاد کا بر هوکلمنه بیر سب منزل نمسا ندمانه کا تیری جانب اصطا کے نظروں کو یُں سرایا سیاس دیتیا ہوں منتظر ہوں کسی بیسیامی کا



عشق تیرا ہی اصل دولت ہے۔ میری جمولی میں ڈال سے اس کو اپنی کملی کے نور کا صدقہ

بہ ہے خاصا تری شربیت کا اس نے سب کو وفار نخشاہ بہار بخش ، قرار بخش ہے



نیری نوصیف سادسے گکشن میں بھول کرستے ہیں اپنی نوشبوسسے بات بھولوں کی نودسنی میں نے

اے بنبر دوسرامیرے آقا نبرا آنا بڑا مبدارک ہے ببرا چھائی کما توہی اعتہے



ہم کو یخی درود کی صورت ایک نسیخ دیا ہے مولا نے ایک مربینوں کو جو مثنا سیختے

بات دل کی اگر بڑے کہا نیرسے کہا نیرسے آھے میں کھول کرکہددوں تیرسے آھے میں کھول کرکہددوں تو ہی باتوں کی لاج رکھتاہے



بخد سے ہو کر قریب بیٹھا ہوں تیری جانب میں دیجھتا جاوں بسس نفتور کو زندگی ہے ہے نام بین کا ہے نور آنکوں کا بور آنکوں کا بور آنکوں کا بور آنکوں کا مزدہ بور ہیں لائے نیات کا مزدہ اُن کو بھیجو درود کے تحفے آن کو بھیجو درود کے تحفے



آب کے ذکرسے مرسے آقا دل دھڑکنا ہے نبیض جیلتی ہے زندہ ہوسنے کی یہ علامت ہے

تیرے فلقِ عظیم کا صدقہ ہم نے بائی ہے بہاری نوشبو مسرا تھانے کے ہم مجھے فابل



نوگ جج کے سفر بب نکلے ہیں میری حالت سبے اِن دنوں اسی میری حالت سبے اِن دنوں اسی جنوری ہوتی ہے ۔

معفل شوق یول سجاتے ہیں ہم نگا کر مہار کا مبلہ تبری دحمت ہے تھول کینے ہیں



جاند تارے ہوممکرانے ہیں انہرے در سے ہی نور بانے ہیں انہرے در سے ہی نور بانے ہیں اسے می نور بانے ہیں اسے میں نور کا انہا ہو گا

سرنبی نے ہی نیرے آسنے کی دی بشارت نظارت کو دی بشارت ذالمدنے والوں کو اور ہی مطلوب سب کا تھہا ہے



تبرے اصحاب سب ہی تاہے ہیں داو مت یہ ہمیں جلاتے ہیں نبرا حب اوہ ہمیں دکھاتے ہیں میرے ہو قام مجھولے وہ گنا ہوں سے باک ہوجائے میں عقبدے کی بات کرتا ہوں



بھابکت لووقت کے جمروکوں سے ایک اور ان کو وقت کے جمروکوں سے ایک آواذ کو و فارای سے ایک عالم میں تھیلتی جائے۔
جماب کے عالم میں تھیلتی جائے۔

ذکر بہوتا ہے ہجب ترا ہ قا دل مرا جھوم جھوم جا تا ہے تبری سیرت کی خیریا تا ہے تبری سیرت کی خیریا تا ہے



اک صدائے عرب ہوں آتا انہوں نیرے دوسے کو بچومنا جاہوں انہوں انہوں افتان دوسے محمد کو بارہایی کا افتان نوسے محمد کو بارہایی کا

جیور دو کیمیا گری کرنا نفاک طبیبہ کو انظمیں کے لو نفاک منبع بہنچ جا و کے



بخد کو اُ مِی گفت ہیں گئے۔ ہیں انجھ کو اُ مِی گفتے ہیں انجھ کو فخرِ عرب بھی کہتے ہیں انجھ کو فخرِ عرب بھی کہتے ہیں انجھ کی گئے۔ ہیں انجھ کی کا تو ہی منبع سب سر انجھائی کا تو ہی منبع سب سر انجھائی کا

میرے آف بی مشفق اعظم میرے آفا ہیں مصدرِ دانش میرے آفا ہیں مصدرِ دانش بن کے آئے ہیں قاسم نعمت



بو دعب أين بيون به آتي بين بيُوم كر وه ترا در مدهمت بارگاهِ عظم مين بهنجين بارگاهِ عظم مين بهنجين



· نیری دا ہوں کو چھوٹہ کر آ فا بیجھے دُنیا کے بوبھی چلتے ہیں غم اُنھائے ہیں دکھوہ پائے ہیں



بوکر اینی انا کے قبدی نظے بیٹیوں کو بچو دفن کرستے تھے بیٹیوں کو جینے کی عظمین مختبیں اُن کو جینے کی عظمین مختبیں

مامسیل زندگی مرسے آقا اک تنری دید کا ہی کمیر ہے میس کی خاطر میں زندگی چاہوں



۔ تیری خاطری دب عالم سنے بزم کونین کوسجب ایا ہے بزم کونین کوسجب ایا ہے عشق نیرا ہی سب کا محدیہ

داستان داستان بیرا میرسه آفا ازل سیماری به بات چلنی شه نام سے نبر بے



جا بیختے بیں ممبی عمل نبیدرا دیکھنے ہیں ممبی سنحن نبیدرا دیکھنے ہیں ممبی سنحن نبیدرا بخش دیتے ہیں اپنے سائل کو میرسے آفٹ سوال سے پہلے مال دل کا بھویں وہ چبروں سے



بوستناسائے مصطفے ہوگا وہ نہ حق سے تبھی بھی بھٹکے گا وہ ہدایت کا نور پرکھنا سیے

